# نشاطِدِلُ

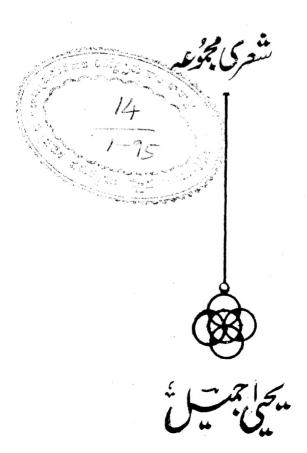

644

## جمار حقوق بحق مصنف محفوظ

نشاط دل بحيمتي 94

61990

ہے۔ ۵۔ عدد مخيدعى الرون

دائره يربس حينتهازار

ربامن نوشنونس فيس بلاكس حييته بإزار

ہم روپے خاب محبوب علی خال افکر

جاب روّف رتهم معتدادبشان وكن

ادبتان دکن بریادگار حضت فی امدنگ آبادی

٥ نامركاب م مقنف م

و تعدا د صفحات .

ه سنداشات.

ه تعاد ـ

ه کتابت ـ • طاعت۔

o سرورق.

طاعت سرورت ۔

• تيمت -

• براتهام.

معاون ا

ه تاشر.

م جزدى الى اعانت آندهرابرديش أردد أكبيدي . حدر آباد

#### ملن کے پتے:

(١) . محسامي بكولو، محيل كان حدرآباد

(٢). الطوديش بك بأدس مارمنار حدرآباد

(۳). مخدّها رمی الدین مکان نمبر 525-5-0 شکر گنخ حدّ آما د

ن**ِثا** طِول

644



والد مرحوم حفرت مخدشمس الدین تا بال کے نام نام جن کے فیفن صحبت نے مجھے شاعر بنایا۔اور والدہ محتربہ سے نام

يحيي حميت ل

## يشاطِدِل

شكر كيخ حيّاً إ د 65 200 5

مَیں ہوں سب کا ہی سی سے مجھے کچھے بڑیں لنفيه محجوبه مصحتم يُن كُرُثَّى غيرت ينَّ رآ ہے۔ سرالورا نام مختر سیمی صفی الدین ہے اور میں نے سیمی جیل قلمی نام اختیار کیا سات ایمی عید ہے۔ سرالورا نام مختر سیمی صفی الدین ہے اور میں نے سیمی جیل قلمی نام اختیار کیا سات العمام میں حید ك على كون يرابوا والدمحترم خابس الدين آبال سے شرف للذرباء حصرت تابال مهيشه سے بزر کان دین سے وابستار ہے . ای لیے سرے نام کو بھی اُن کِی سے مسوب کیا بعنی مقر یجی یاشا ہ تباد اور صفرت منتقی احدیک آبادی سے ناموں کی بیسبت سے میرانام محریحی صفی الدین اور خباب میں احدما حب سے نام سے حیل رکھا گیا۔ شاع کا شوق تجبی سعد ہا، والدمحترم کا تفارد کن سے استاد شعراء میں ہوتا ہے ان کے کام اثر قبول کرنا فطری بات ہے نیزوالد حروم ك احباب كالمحفلين اور شاع ول مي خرك سے دوق ادب كو بوا بى اور شاع ك كا آفان ها ۱۹۲۵ء میں ہوا سیرے ذہن میں غ ل کے معنی مجوب سے بات جیت کے ہی بھی می کئی نے ا نے اشعار میں کچھ مساکل اور عصر صافر کی خور توں کو لوراکرنے کی کوسٹن کی ہے۔ میرا کلام ا کی انڈیا ریا او جدر آبادے نشریوتا ہے اورا خارات میں شاکع ہوتا ہے طرحی مشاعول میں شرکت کرتا ہوں نعت اور غزل میری لیندیدہ اصنا مین نہیں میں نے نظین مجا مکی ہیں محکم سردے ابتالا مین ارایکارڈی بحیث درافعن الدم ہوں میری شاعی کے دوق کو بڑھانے میں مُہرِے چیوٹے بھائی دوّت رہیم کا بڑا دخل ہے وہ حیراً با دیسجیرہ ومزمیر شعراء كعلاده ادب علقول مين ايناخاص مقام ركفتي بن نشاطِ دل مير علام كابلام م ب المُي كميري بمت فران بوك ناسيال كادى بوكى الرئي ايت هج في بعالاً دوت وتيم الدخاب مجوب على فال المكرك شكريه اداد كردن بن كاكشون سيونشا وادل منظرعا أمراً في بيد شعركينا شوق بيشرنيس ماجيل ، سيحيد كهتا بدن نيس خوالا كى دادكا يحلى مبتل

## "نِشَاكِهُ لُ" شَعَى لَيْنَ يُنَ

آئ کل سب سے ارزان جنس اور سنبرت کا سب سے آسان سنج شاع ک سے بہروہ لا آموز جو اپن خوش کلوگ سے عوام کو متوجہ گرسکتا ہے حلد سنجرت و مقبولیت ماصل کرلیتا ہے ہیں ایسے نام بنیاد سنواء کے علاوہ ایسے بنیہ اور با ذوق شعراء کھی نظراتے ہیں جو اپنی شاع انہ صلاحیتوں کے باوج دعام نیگا ہوں سے بی کربردے ہیں رہنے والے شاع وں بی سے بی کربردے ہیں رہنے والے شاع ول بی سے بی کربردے ہیں رہنے والے شاع ول بی سے بی کربردے ہیں رہنے والے شاع ول بی اوراق بر کھوا ہوا ہے کہ اور خوالات ، طرز ادا ، صحبت دھا وراق بر کھوا ہوا ہے ، اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ خیالات ، طرز ادا ، صحبت دھا زبان اور محاس شاع میں ۔

وہاں ہود میں موس کے اپنے کا میں وہ بات بداکی ہے جو روای غول سے مدے میں میں کا میں میں کا میں میں کا میں میں کے اللہ میں وہ بات بدا کی ہے جو روای غول کی مختف ہے۔ انھوں نے عصر حاصل کا اللہ میں سنے بنی اور دیکٹی سے ساتھ بیش کرنے کی کوشش کی ہے جی میں ان کی ادبی بھیرت کھل کرساسنے آتی ہے ۔

می شاع سے کلام کوایک ستم معباد پر پر کھنا ہے ہے اور ایسا مستم معیار اب ہے کہاں کو میں تواکٹر شعود سخن کو دوطرح تقت کرتا ہوں ۔ ایک الفاظ کی رنگ آمیزی و دستاری ، اور ایک فیطری فن کاری ۔ اس کے علاوہ میں کسی اور بیانے سے وافق نہیں جمیلی جبل بیردوطرے سے شعود خن کے معیار رہا ہے۔ اُتر تے ہیں ۔

داستان آزائی اورانداز بان کی حدود ہے۔ کھی آگے بڑھ کردحدان کی سر شروع ہوتی ہے ، اس جگہ شاع ِ "فِشاطِ دِلَ" حقیقاً دلی نشاط سے مالامال نظراً تا ہے اس سے کا میں انداز دبیان کی بختی کی نہیں کیان تجر لوپر دو شیز گی منی ہے اس میں شک نہیں کہ شاعری جذبات کے لحاظ سے بڑی و یع جیز ہے مان فنی حثیت سے وہ محدود کھی ہے اور اس تنگی میں کا مینات کی می وسعت پدا کرنا بقیناً شاعری کے کال میں داخل ہے جس کی شاکس کی جی کے کال میں داخل ہے جس کی شاکس کی جی کے کال میں داخل ہے جس کی شاکس کی جی کے کال میں جابجا متی ہیں ۔

غ ل ایک بھت بزار شیوہ ہے اور بر دور میں اوندگی کے اسم سلانات کو اپن محضوص زبان میں اوراپنے رمز واباء سے بیرامے میں طاہرکرتی رہا ہے کہ تعلیم طاہر كررى ہے اور آئيدہ مفی كرتی رہے گی بيرد آخليت كی آواز ہے گراس داخليت ہي فارجييت جن طرح بعوف بحلتى ہے اس كوالي نظر عائة ميں ، احتياع . ل كودافليت اور خارجیت سے اس ربط انفرادیت اور ماحول سے اس رشتے کو مجی نظر انداز نمیں کرسکتا ، یحی جیل کے کا میں داخلیت اور خارجیت کا جوسنگم متاہے وہ دلول كوموه لياب - اس كے علا وہ ان سے علامین شعرت اور دوان اسے ساعق عت ز ہاں کا الت زام بھی مِتاہے ، مجھے تقین ہے کہ جیسے جیسے ان کا شعور اور بخیتہ ہوتا جائے گا، زندگی کے تنیجبر خیر حفائق کی عکائی بی دہ ا ورزیادہ کا سیاب ہوں سے اور ایک دِن اُسے گا کہ لوگ مرحبتمس الدین 'ایاں کواہنے درمیان زنارہ ہوجود مجھیں گے اور كتي مت واغ كى طرح ربى دنيا ك زنده ما ديرب كا- يهال الى إك . تركره بي على نه بيوكا كري جيل كوا دبي علقول بين "بيريدة "كرف والي ال يحويث تعمائی روَف رجيم بي و ده اگر دلحييي نه بيت تواد بي علقه ايک جوال سال ادر با صلاحيت على سے واقف نہوے اور ایک کی رہ جاتی ۔ ذہل ای سی کی جیل کے جدسٹوردج ای اس ليے كه انتفين بير صفے سے بعد ماري سطور بالا ميں ظائر ردہ مير سے خيالات سے منفق بور ای اول مسرف محموں کرن . ۔

۔ کے جیل آپ خرد سندول میں ہی اہی خرد اور دیکھے گئے دلوالوں میں دلوا الزارے

ا تھوں سے بیاں کردی نے فضل شبر دل بھ بن نہ بڑی آپ سے فنالہ کی صورت

حقادت سے مذر کھا کیجئے اپنے سے کمر کو ترق کرتے کرنے آئیننہ نبتا ہے بچقر سے

رشمن ہزار نبتے ہی اس ایک نام سے کیا چیزہے یہ دو نوشہرت نہ لیہ بھے

> مُسُرا کے جو دیکھ لیتے ہیں س وہ دن روزِ عیر سجتاہے

ده نهٔ آئے توبے تراں مقی بو ده آئے توبے تراری ہے

کس کام کا دہ سجدہ جو دل سے ادا نہد اخلاص ہو نہ جس میں دہ کیچہ بندگی ہنیں

م ان سے کیا نظری ملیں دل میں نبائے غمر مڑی مسیر اسلام میر کیا دہ سیر اسکاری نیاد کا

ستير نظيرعلى عتدي

بت النظير مغليده حيد آباد "نشاطِدل عرل المين

شاعی کا تعلق دِلی جذبات سے ہوتا ہے اور جذبات کی کے تابع ہیں ہوتے بلکہ شاع کی طبعیت اُک جذبات سے ہوتا ہے اور جذبات کی کے تابع ہیں ہوتے بلکہ شاع کی طبعیت اُک جذبات کو اپنے سانچے ہیں ڈھالتی ہے اور جوشو نے ہی دی اُل شاعری ہے ۔ غ ل کے معنی مجوب سے بات جیت کے ہیں ہیں نئی رار کھا مجھی ترتی بن توکید ساتھ عصوا مزکی و دور تول کو تعبو کے اپنا تال ہیل بر قرار رکھا مجھی ترتی بن توکید کے اُسے طبیع ادقات تصور کیا اور نظموں کو فروغ دینے کی مطافی ہیں غول می جوامی کی بن دولوں کی گئی تن بی اُکھر کرسا سنے اُنی ایک شعری اکمی اُکھر کرسا سنے اُنی ایک شعری اکمی کے انظم کرنا کال فن بی توہے ۔

محفرت مختشمس الدین آبان دکن سے مایہ ناز شاع تھے غرل کے لوازمات سے واقفیت اُسفی علم ووفن پرانھیں دسترس واقفیت اُسفیں اپنے اُساد حفرت شخی اورنگ آبادی سے ملی تھی علم ووفن پرانھیں دسترس ماصل تھا بشعر میں محاورہ بندی محرب الاشال شعری معنویت اور شن کو دو بالاکرتے میں جو دہتا ان صفی کا خاصہ رہا ہے۔

جناب یحیٰ جیل کومتاز شاع جناب شمس الدین ایال مرحم کے فرز ند ہونے کا مشرف حاصل ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا ہے شاعری خون ہی ہوئے کے باعث انتفاد کا بی بیان کے اور وصل کے مشاعری میں مسائل صن وعشق بہت ہیں بعیٰ ہجر اور وصل کے مرت بات انتفاد کا غیر، وصل کی خوش بجور کو ہم حزن و طال ان سے لیند بدہ موضوع ہیں لیکن ہی نہیں اکتفول نے غرجانال سے علاوہ غیر دوجہاں کو بھی اپنے شعول میں تعلیم کی ہی نادی کو بھی فراسوش نہیں کیا۔ تعلیم کی ایک کا میں مطرب اور جناب بھی جیل کی زیادہ حدر آیاد دکن میں طرحی مشاع ول کی روایت عام ہے اور جناب بھی جیل کی زیادہ حدر آیاد دکن میں طرحی مشاع ول کی روایت عام ہے اور جناب بھی جیل کی زیادہ

غولی طری شاء ول سے بیئے تھی گئی ہیں صاحت ظاہر ہے کہ طری غور لیاست ہی قافید دلیت کی پا ہندی شاء سے ذہن کی آزادی کو قبد کرلیتی ہے۔ جائے بھی جمیل غورل کے شاع ہیں انحفول نے نظیں بھی ایچی ہیں۔ حیار شعر طاحظہ ہول :

ا یے محسوس ہوا جیسے پکارا تم نے بہ حقیقت ہے کہ دھوکہ ہے مرے کا نول کا

پہلے وَ فلکے نام یہ دیتے تھے جان لوگ اب ہے وفائ پیار کا دستور ہوگیا فرتت ہیں تو ہے کا کھیا ترک کو بہت ہے کیا دیکھو تو کھی آ کے دل ذارکی صور ست

اب فرق ہجرو وصل یں باقی ہے۔ یں دہا دل میں مجھیا کے دکھ لی ہے تصویر یاد کی م

ہنیں ہیں عشق و مجنت سے مرطے آسال کلیجہ جا ہے اس بار عاشقی سے لیے

حسن وعشق کی معاملہ بندی کے علاوہ اپنے جیکا شعار جن میں اُمعوں نے عصر ما طر کے ساک سے علاوہ فلسط حیات کو اپنی روٹ تائی سے روش کیا ہے قار کی کے روبر و پیش ہیں ،

حوص لدو کھا ہیں آپ نے دلیا لال کا ہم نے رُخ موادیا ہے کی طوفا لول کا

حقادت سے نہ دیکھا کیجئے اپنے سے کم ترکو ترق کرتے کرتے آئینہ بنتا ہے بیقر سے

کہیں رہزلوں کے ہاتھوں پر نظام انھا ہے کہیں گردش زمانہ تہدوام آنہ حبامے جُنون سریں لیئے کوہ کن سالگتا ہے وہ ایک شخص مجھے انجمن سالگٹا ہے

ہو سے آزاد اب بھی صیدی ہیں اب ار سے لئے اب سر سے لئے

ای طرح سے ان کے کلا میں بہت عمدہ عمدہ شعر کی جائی گئے" نیشا طِ دل میں بہت عمدہ عمدہ شعر کی جائی گئے" نیشا طِ دل میں بہت عمدہ عمدہ شعر کی بہت افزائی سے تک شل عز لیا ہے ۔ میں شاع کی کی جانب بطر صفتے ہوئے قدموں کو اپنی دائے کی مشعل سے رہائی فرائی گئے۔ جناب محلی جانب جمی کی بزیم آبال کے نائب مک رمیونے کے علادہ علی اور دین انجمنوں سے جناب کی جمی کی بزیم آبال کے نائب مک رمیونے کے علادہ علی اور دین انجمنوں سے

ر بر برین و کرد جنایجی جیل میرے بورے بعائی کین میں بھینٹ معمد ادبسان دکن ان کے اس مجوعہ کا مرایضیں مبارک دمین کا بھول اورائی رکھتا ہوں کہ وہ ان واجول برائے ہی اس مجوعہ کا مرایضیں مبارک دمین کا بھول اورائی برکھتا ہوں کہ وہ ان واجول برائے ہی اس مجتوعہ بن گئے۔

روف ارسیم "معتدادبشانی دکن" به یاد گار حفرت صفی اور نگسف آبادی ۲-۵-۵-۵۴۵ شکرگنخ حدرآبا د

#### تحدیاری تعالیے

د نیا کا حتن ،حتن ہے اسکے جال سے دریا بھی موج زن ہیں اسی سے حبلال سے

ائے ع وج جوترے فبکر وخیال سے دونیا میں بے نیاز ہے وہ ہرزوال سے

تھے کو حبیب پاک کا دیتا ہوں واسط ہم کو بچالے حث میں اپنے جلال سے

نادان دوستوں سے می مفوظ رکھی ہیں سہنچے نہ کچھ گزند محمی رسمن کی جال سے

السی زباں ہے جس پہنے ذکر ہس ترا دل ایسانے جود مطر سے شرع ہی خیال ئیں کس بیے شنا دل زبال سے سیر نیاحال اس کا ہ کیا نہیں ہے خلامیر سے حال سے ؟

دُنیا کی حرص، و آ زین بینے نیاتی ہم رکھنا بچاہے دشنِ آدم کی جال سے

بو مرضی خدائی سے تھے کیا بلا انتھاں انجام کیا بہوا تر سے قبر دحب لال سے

محشر می اللی ساید دامن نصیب ہو سرشا د توجمت ل توان کے جال سے

## نعت شراي

نگا ہوں میں جس کی سمّا سے محکمہ کوئی بھیریہ بھائے مہوا سے محکمہ

گرے مذہبے بک سائے اصنام کعب پہاں جول ہی تشریعن۔ لاٹے محد

بغیراُن کے منزل نہیں حِلنے والی رضائے خ<sup>م</sup>دا ہے دخاتے محکم

عدو کھی تھے محفوظ سائے ہیں جبکے محقی کتنی مبارک قبائے محمر

وہ مُخت رِکُل مِی زیں آسال کے بیر دنیا ہوگ ہے۔ بیر دنیا ہوگ ہے برائے محطمد

جمیں اپنا دعویٰ رکھو پاس ا ہے خدا جب کہ ہے خور فِداسے محکر

## نعت پاک

خدانے اُن بددرور وسلام تھیجا ہے مرح صور کا دستھی کنٹا اعلیٰ ہے

بُشرہے کہنے کونسی کن بُشر نہیں آفٹ اسی لیے مرے سرکاد کا خست ایہ ہے

ہے ڈیمنول بیجی اپنول کے جبیبا تطف وکرم رسول پاک کا انداز ہی بنرالا ہے

بغیر عشق نم قرب حق بنی ممکن نبی کا جا ہے والا جہال میں اعلیٰ ہے

خدا کے بعد محمد کا ذکر ہے لب بیہ ابنی کے نام کا دنیا بیں لول بالا ہے

نئی کے نقشِ ق م راہ میں جمیتے ہیں کرے جو بیروی اُن کی نصیب والاہے

جمت کو نہیں خوت، روز محتر می کہ عاصبول کے لیے ہی تو کملی والاہے

#### ندمنىي

دیدار تی ہے آپ کادیداریا نی ا الله کومبی آپ سے ہے پیاریا

دُنیا و دیں لے ہیں مدیے یہ آئے دو لوں جہال کے آئے ہیں مخار یا نبی

دُ نیا کاغم ہمیں ہے بیقنی کاغم ہمیں جب عاصیوں کے آپ ہی عنو ارایا نبی

دُنیانے جا اُ آپ سے انسانیت ہے کیا انسانیت کا آپ ہی معسب اریا بنی

جب كنفيب بوگان ديلاراً هي كا بوگ بهاري موت مجي دشوار يا ني

ہوگی شفا توروف اندش کو دیکھ کمہ میرا یہ دل ہے آہے کا ہمیک اریانی

دعوائے عثق آئے سے کیا کرسکے عمل الڈخود ہے آئے کا ول ڈار یا نجا

## نوت شركف

مرا نا جانت مي رسول خشرا مي آپ الد جا نا ہے حقیقت میں كيامي آپ

جيجين درود جبكه مك ادر خود خشرا كياكه سكول كاكت علومرسب بي آ ي

ہےروم اولین بھی اور آخسری بھی جی سکو انتہا ہیں آب سکراہت جی آپ

بیدا ہوی ہے آپ کی خاطر یہ کا کینات تورخ میرامی مظہر پٹیانِ فعالی آپ

نقش قدم بد جلتے ہی مَنزل کی اُسے ہروا ہرو سے واسطے وہ رہنما ہیں آ ہے

تور فرا بی اصل بی کہنے کو بی بست شان و گان سیم بہاسے سواہیں آ ج

ئىم مرتىد بوكونى ئىسىكى نېيىن جمشىل ) ئىپ متقق بىي اس ئېركە بېداز خىلابىي اپ

## نعت كاردوعالم

خالق کاس خُرائی کا اظہار آ ہے ہیں دونوں جہاں سے ماک و محنت ارآ ہے ہیں

الدرے محسیمیں عبوب میں اسے سے ہے بجائے محبوب ودلاد آسے ہیں

صادق ابن کہتے مقے دشن جماآ سے کو ایسے بلند صاحب کردائراً سے ہیں

تسکین قلب ملتی ہے سب کودرودے ہم کیا جمیں کہ کیا مرے سرکار آسے ہیں

میر مصفور اِآجِ سے رستے میں ہے نجات علم وعل کامنع و ملیار آھے ہیں

دنیا کا فرر نہیں ہے مہ غم آخرت کا ہے جب عاصیول کے مونس وغم خوار آ ہے میں

ماضی بعید ہوکہ ہو وہ حال کے خمت ل! ہردور ہی میں خلق کامعیار آجے ہی

#### نعت أفرس

لفظول میں بال کسے ہو عورت ان محمد جسب مدہجانہ رکھے کوئی عنوان محمد

اؤكه دِكها دَل مِن تَهْ مِي مِنْ مِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

صَلَفَ مِن لِي آبِ كَ البان كى دولت أُمّت مذمجُهلا يائے گى احسان محكر

کیا ذکر محکم می ہیے لذت پیر نہ لوتھو تسکین دل و مال کا ہے عنوانِ محکم ا

ٹاحث نظیرالیں نہیں دے گا زمارہ وسٹن کو چھا کیتے تھے دا مان محکر

فرمایا کھی آپ نے کھچانی طرت ہے؟ اللہ کا فرمان ہے نسریت ان محکر

فیضان بی مجھرسے بی آپ مذابی محکمہ جاری ہے ازل ہی سے یہ فیضان محکمہ

## غرليات

بو چیته بوحال کیامبرے دل ناسٹ د کا مجھو و تحجی دو تذکرہ اس خانمال برا د کا

البی آزادی سے بہتر ہے اسپی و اقعی قیدر کھا دل میں مجھ کوسٹ کر بیصب اد کا

اُن سے کیا نظری ملی دل میں بنامے غرطری بہلا بچھر بن گیا وہ سبباری بنسیاد سما

موت کاجب دفت آباہے تولی ستا ہیں مل ہیں سکنا کوئ موقع جسسیں فریاد کا

سے کہاجس نے کہاالتہ بس باقی ہوسس اب مذوہ نمرود کا دعوی ہے ناشدا در کا

اب ده مدیق و عرض عثمان حیدر بن کهال دِل محقا جن کاموم سینه تقا مگر فولاد کا

شعر کہنا شوق ہے بیشہ نہیں میا جمشل ہ سے میں کہنا ہول ،نہیں خواہال سی کا داد کا

ا پساہے کوئی عِشق ہیں جومبست لا نہیں ؟ بند سے توبند ہے اس سے خدائھی بحا نہیں

کیول ندادائے نازیرت میربان جائے کہتے ہیں مجمدیں کوئ بھی نازوادا ہیں

جوجی میں آئے کہدفتہ میں اختیاد ہے میکن کرویفنیں کوئی ہیں

ا جھا ہوں یا بُرا ہوں گر سہوں تی آپ کا اعال کا جرا ہوں تیں دِل کا تجرا نہیں

یہ جان کربھی عِشق میں ہوتے ہی جُست لا فنیا یں اس مِن کی کہیں کچھ دوا کہیں

اک دن کی یا د دل یں ہے اور ہے زیال نیا کے کیے اسرا نہیں

ہردکم بیسے ہوئے ہیں وی دل میں انے حمیل اس دل کی دھو کنول میں کوتی دور اہنیں

آغاز ہو ہو جائے انجام کی بیرو اکٹیا کمتے ہو مجسّت جب الزام کی بیرا کریے

ا کاک گی خود میل کرمک برل بی ترے کی گھے ایک جور میل کرمک بڑے جب دو گام کی میدا کمٹیا

ساتی ترائے خارہ جھے کوئی مُٹ رک ہو جب جھجے ڈری سے نوشی بھے رجام کی پیرا کمٹ

بلتے ہی نظران سے دل ابنا دصورکت ہے۔ معم عثق کے مارول کو آلام کی بَر واکسٹ

برلے میں و فاکل کے حابہوں دُوٹ لوگو خدمات نبت میں انسام کی میدا کئیا

معراج مجتنب ہے ایل نودکو فکٹ کرنا سودائے مجتنب آلام کی پروا کسٹ

مبولی ہے جورسوائی ہونے ذر مسل اپنی بدنا ہے ہو بیسے میرنام کی بیرُ واسم ی O

نەپروا سے زمانە كى نەمطاب ہے نفار سے بہت کھے بے طلب بی یا گیا ہول آ بھے درسے جورع جُن سے عِنْ مَنْ اللهِ عَنْ السَّكِلَ نیاں کا کامی نے لے لیا ہے دیدہ ترہ ہارے بیار کی دولت نہاہت بیش قبت ہے ن تولا تمنيئے اس كوفلالاً ال سے زر سے مقارت ہے رز دیکھاکیجئے اپنے سے گمتر کو ترتی *کرتے کر*تے ایکنہ نبا نے حقیہ ہے گھلے دشمن <u>معے ج</u>انابہت آسان کیے کی بهت دشوار ہے بخیا ریال احاب کے شرسے ا ادهرم<u>ه من انعان کاکوی مففات ب</u>ن بوتا مرے گھری برستنبذہ برور آیے گھرسے

بهمیل خسته جال سرطعهٔ وتشیع کیول آخرا سریا تو نه کیج زخردل تفظول کیشترسے

یاد آئے کہ ہمسیں اپنائہیں گھر تھھنا اپنا احمال سرے خطیں برابر تکھٹ

ہومرے دل پیگزرتی ہے ذرا دیکھ بھی لو رکتنا زنگین لہو سے ہے بیمنظہ رہکھنا

تشکی میرے ببول پہنچین یا در ہے میرے بھی نام خشدا را کوئی ساغ تکھٹا

ا پنے ہمجے سے اناکو مذمری تھیں کگے میرے دل کو مذمرے مدمتو سخفت را تھینا

برب عبت بی نہیں مجھ سے سر دوست مجھے کیوں چھلک جاتے ہی سے انھول کے ساغ انھنا

بحرسة آب كينس بنس كيمياكرمايد اس كو مظلوم بي الحسنا ، دلاور المحصن

ہے گنہ گا زخمتیل إثنا کہ اُلفت کی ہے حضنے إلزام محبّت میول مرے سر سکھنا 0

حوصلہ آپ نے دیکھانہیں د لیہ الوں کا ہم نے رُخ سوٹر دیا ہے کئی طوفانوں کا

بات جبع دن دناسوس سير اين آئ ! خود كلا گھونے ديا اپنے ہى ارمانوں كا

ا کیے محسوس ہوا جیسے بیکا راتم نے درینہ دھوکا مقاحقیت میں مرکے انوال کا

آپ کا مرجم کا بھول سے پیا ہے جہ بسے نام ہم نے مذلیا بھر کھی ہمیٹ اول کا مدہ چھی ہیں۔ اول کا مدہ چھی ہیں۔ اول کا اور کھی کی ارم کا فول کا جمال کو اور کھی لول کا تم مدا نوش رہوگئش ہی کھیلو اور کھولو

تر سدا خوش ربهو کلتن بی تحفیلو اور تھجو لو نه پروے تم رکیجی سائیر بھی وہرانوں کا

آب سے پیاری جینے کا سلیقر آیا! کیا صلہ دے گاجمیل آپ کے اصا نول کا 0

جواُس نگاهِ ناز کا منظور ہوگی دونوں جہاں ہی نامرومنصور ہوگی

اینی اُنا بیں آپ جو محصور ہوگئیا شبیتے ہیں مجھ کو لوگ کەمغرور ہوگیا

رہ رہ کے نیر بادے کھاتے ہیں دات دِن اب دل ہارا درد کا نا سور ہوگیا

پہلے وفاکے نام پر بیٹے تھے جان لوگ اب بے دفائی پیار کا رکستور ہوگیا

دِل الوطنے سے دولت غربل کی مجھے کیا ہوگیا ہوسٹ پیشٹر دل مور ہوگیا

اُن کی دِنگاہِ مٹ سے قرباِن جائے انکھوں سے جام بیتے ہی مخور موگیا

ان کی نگاہ نازے وہ تجلیال گریں "فلب جمت ل جلوہ گہہ طور ہوگئے  $\circ$ 

بے گردش نطانہ ہے تھے کوخست رکہاں تو مجھ کو کے سے بھر فاسے اول در بکر رکبا ل براک علی میں این کلی فرصو زار ا رہا! مجد کو خربہیں ہے کہ ہے میرا تھر کہال رینے کہاں ہواوٹہیں ریننے کیال ہوتم تم ہی تباؤتہ کوئیں ڈھونڈوں کدھے تہا گ صيادية توطاقت سرواز تحصين كي! اُو نے کے واسطے بین مجھے بال وسر کہا ں شایدترے کرم سے یلے تو اشر میلے ہم عاصیوں کی آہ ہی ورنہ اٹر کہاں سر دریہ تھیک سکے گا میمسکن توپیے گر ىشورىدە ئىركبال بىي دە ياكىزە دركېسال

سوسوطرح لیت بن دلایا سگرجمت ل! ان کی نظریس بیار سرامعتبرکها !

کیا نوب کیائے۔ ہمسرہے کوئ جس کارڈوئی جوا ب ہے

دیکھے تو ہے بئے ہی بہک جائے آدمی استحصیں تہاری کیا ہی حجالحق شراب سے

لگناہے ایسے آپ کے چرے کو دیکھ سکر جیسے بھری بہار میں کیفلٹ اگلاب ہے

تم کو قریب دیکھ سے بیروحیت اہول میں ا بہنواب ہے خیال ہے تعبیر خواب ہے

داغ دل وجگر کا کرد کے شک ارکیا جس کی مذکری تکریسے نیج کا صاب ہے

دُنیائے بیکھے بھول کے دوار و نہ دو ستو پایسے کو ریگزار میں جیسے سراب ہے

اک کِی مذرہ کیں گے انھیں جھوڑ کرجمت لی ا اُن کے بغیرز نسیت ہماری عذاب سبسے

دِل ہی کم سے قربیب مدوہ آس باس ہے نادال ہے دل کہ ملے کی مھراس کے آس سے

ر خفت ہواہے ہوش رائجہ کو دیکھ سر! مجوب میرے س لیے تو بد حواسس سے

ترک جفائی آئ ہی کھالیں قسب ابھی د نیا سے مدرخوں سے مرا التاکس سے

کردار اِسْت گر حیکاانسال کا آج کل رہتے ہوئے تباس میں دہ بے لیکس ہے

الفین صبر رئے ہواظہار وصل میر ایکن محبو کہ ہجب رہال کس کوراس سے

ان کی محبت ایک دکھا واسے ڈھونگ ہے ان کا غذی گلول میں نہ لوسے نہ باکسس ہے

اِتیٰ ہے سکی کہ مذکمانی ہو ممیلدہ اور سامنے جمسیت ل کے خالی گلاس ہے

#### O

جو بے کل ہے دل ہیں وہ بے سبب نہیں ہے دل نیرا ہو چکاہے دل میرا اب نہیں ہے

گُستاخ، میں نِگاہی انتظمٰیٰ ہیں ہے نکلف جھور میں وہ کئین کرل ہے ادب نہیں ہے

و نیا جہال کی نعمت بیں کے کیاروں گا کیا فائدہ ہے اس کا تومیراجب نہیں ہے

ا یا سمجھ کے تو نے دیکھا ہیں ہے ابتک دل کبنہیں مقاترا، دل تراکب ہیں ہے

ففل وکر سے سے کی ہے نہ کہ گانی کیسے ہول کی اس کو دہ مرارب نہیں ہے

نظول سے دورہے تو دل سے عُلاہو کیے ؟ کیا تیرا ذکر لب براب روزوشب نہیں ہے ؟

چشر کرم کی ان کی اس دیر ہے ۔ ترک برل می جائے کوئی عجب نہیں ہے

سویا ہوا حمیرے اس کو جگا تو دے " "اے انعلاب و قت جیں سے صلا تودے"

لذت مجمی دصال کی تھے۔ یا ہجر میں مزار نے کا حصل آنو سے

کھ اوراس سے بڑھ کے نہیں انگیا ہول ئی اے درد رینے والے کھاس کی دوالو دے

مرہوش ہوگیا ہول بھے دیکھ دیکھ کر!! اب لو کھوار ہا ہول سہادا ذرا تو ہے

تجریرعیاں ہے جب مرے دل کا ہراک مراد علی ہراک مراد کا نگھ بغراے فلا آو دے

بھیلادُن ابن ابت دادروں کے سامنے بر در کار تو مجھے اتی آنا تو دھے

اُنطح جائے اعتباریہ دنیا سے لے جمہل اس دور ہے دفائی میں تقوری دفاتو مے

## 0

دل دھ گناہے تو دھ گائرے روکا نہ کریں اور اُنجوتے ہوئے ارمان کو کھیلا نہ کریں

کس سے امیدر کھیں کس بیر تجروسانہ کری اور کشوں سے تہیں ہم کہ وہ دھو کا نہ کری

ہوش میں عبر دل دلیانہ رہے گاکیے ؟ انسی دردیرہ نکاہوں سے وہ دیکھا دری

گرہے بیرکسے وفا توہے جھسے با ہر وہ ستم ہم بیرکس ہم کوئ کشکوہ نہ کریں

دل بہ قابوہی محبّ میں کہال رہاہے اور کہتا ہے کوئ ہم اسے جا بانہ کریں

ہے محبّ قضروری ہے محبّ کالحساظ اول سے دیکھا ذکریں

ہے کھلایاکہ بڑا آپ کا ابنا ہے جمسیل سے بازار فلارا اسے رسوانہ کریں !

مکب وه خط کا جواب دیتے ہیں اور بھی اضطرباب دیتے ہیں

رنج وعنب دے سے وہ بنام وَفا اک سلسل عَبِذاب دیتے ہیں

جب عطا کرنے بہ وہ اً حبّ بیٰ بے حماب وکستاب دیتے ہیں

ده دِ کھا تے ہیں کبر باغ اس کو کشنہ لب کو کسراب دیتے ہیں

ہو حقیقت سے دورین کوسول! کیول منہرے وہ خواب دیتے ہیں

دینے والے کمشکل ایک خوشی کیوں عنہ بے صاب دیتے ہیں

اس كا مطلب بنا وكياب ممين التحميل تخفية وه كلاب ديت بن إ

O

بوتل ای جے شراب این بیاله اینا ساق آینا ہوتو ہے سیده سالا اینا

عشق کو ہرنے عبادت سے سکا وسی محصب ایرار نے کا ہے انداز بزالا ایپ

نعمت بن اس کو نوازی بن خُکلنے کیا کسیا حق ادا کریہ سکی بھیر جھی یہ ڈنسیا ایپ

اب بھیکے کا رہ عثق ہیں فدرے ہی ہے۔ دیکھا بھالا ہے نیانے سے پردستا ا ہنا

عِشْ ہِل جِلْ کا دل میرا اگر توٹ گیا دیں نباؤ نہ مرے دل کو نٹ نہ ایٹ

سری سربات کا پنتے ہیں دہ اُکٹ اطلب کیسے نا دان سے ابط کیا یالا ابین!

حن کا ہرکوی دلوانہ ہوا کرتا ہے ہے حبت ل آج ای حق سے رشتہ اینا



سكون دن مين دراتول كوے ترار مجھے درا سنھلنے تودے اے خبال بار مجھے

ر کوچھ حال مراکیا ہوا حمہدائی ہی خزاں خزاں می نظرائی ہے

اک ایک لمحہ صلی سادکھائی دستاہے پہاڈی طرح گفتا ہے انتظار مجھے

شار كريس سكت يراف زخول كا ديت بي زخر م پرزخ ان في بيال في

د کھائی دی ہے ہردم مرے تعاقب میں سکول سے رہے نہیں دی چشم یاد مجھے

ربن ایک ده انفیل آناب بیسیار یفسه بول بن می عضے یه آنا ہے اور پار کھے

جہل اس ہے کرم سے بنوکھی الوکس دہ کہدرم میسے کہ ادل سے ندا بکار تجھے

نِکرکیول نہ ہو چھکواپنے اسٹیانے کی برق کو ہے ہے تانی جب اسے جلانے کی

تمسے پبایرکر تا ہوں جان بھی لٹا دول گا کس لیئے ہے تھے زحمت مجھ کو آز مانے کی

کم ہویا زیادہ ہو ہے نیاز ہوں اس سے ہو گئی مجھے عادت غمین ڈوب جانے کی

لا کو بھی مٹانے سے پیاد مطے نیں سکت بڑ نہیں ہے یہ کوئی بات ہے چھکانے کی

اکے ہوبھولے سے یا تم آئے ہو تھا۔اً بڑھ گئ سگررونق اس غریب خاسنے کی

اکے یاد ماخی کی اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی ستاتی ہے اور بھی اس کو بھول جائے کی

ا جہتی جھک جانا لی کے ان کی نظردل کا ابت اسے یہ گویا بیار سے فسانے کی

مورہ رہتے ہیں دل توٹر نے ہارا مگر مادا ظرت ہے موجھی شجعا سے حاستے ہیں

نّاد کرتے ہیں جوانی حسَان اودول ہر جہال میں ایسے بھی انسان پارے جلتے ہی

وہ دن بھی تھے رمحبت کی شمعیں ملی تغیب 'ہاسے شہری اب گھرکبلائے جاتے ہیں''

ق میں کیا ہوئی اک ساتھ جینے مرنے کی تہیں بتا د کہ و عدے مجلائے جاتے ہیں؟

وہ میری مبان کارش ہے کیا کیا مبائے اسے اپنوں کے لائے جاتے ہی

جیل دے ہے وہ دل کومرے فج فرنت مری دفاؤک کولیل آزما کے حاصلے یمی

یہرہ لگادیا ہے مرے ہربتیاں پر اِتنان ظلم کیجئے تجب زبان پر

د عدے کا ہاں کتناہے مجھ کو تبا دُل کیا آتا ہوں ملنے کھبل کے مِن این حال ہر

اک لحداُن کی یادسے غانل بنیں ہےدل دن رات اُن کانام ہے میری نر بان پر

یک ہول کر ذکر و فکری اس کی ہول رات دہ ہے کر رسکتی نہیں جول اُس سے کا ن پر

کھوکر لگے گی کیسے نہ اس ٹبر حواکس کو رکھے زمیں بیہ باوک نظے راسمان بسر

ميرى دفائي دي بي برلمحامت ن ده امتحان كيتي براست ن

جنس وفانه دھونار دھینوں میں تم مجمنیک ایسی گرال پیشنے نہ کھے گا د کان پر

کرتے ہی گلتاں ہی وہ برق وشردی بات کینے کو ایک بات ہے کین ہے شرکی بات

ہر بات کیا زبان سے کہنا ہے لاذی فاہرہے میرے چرے سے علی نظر کیات

ہیں اُن کی بے دن اُن کا حِرجا یہ سیمیے اچھاتو ہے ہی کہ لیسے گھریں گھر کی بات

سے ریرجنون عثق کا ہوتا ہے جب سوار کچھ بھی سمجھ ہیں ائی نہیں جیا رہ کر کی بات

لانے بڑے ہوئے ہیں برندول کی جان کے کرتے ہیں ہم صغیر فقط بال ور کی بات

باتی ہے اکتفلش سی نٹری یاد بیں انجی ا سیکن چھپارٹ رکھی ہے در دھرکات

نیت به اخ میل ہے ہوقوت بڑم کی ہوگی غلط تھی بھی نہ پیغام برکی بات

وہ کسی کا تھب لانہیں کرتے درد دے کر دوانہیں کرتے

عِثْق والے حَفِنَ نہیں کرتے حَنْ والے دَنَ نہیں کرتے

تر حبدائ کی بات میں مذکرہ کے رکوت سے مدانیں کرتے

انی آنکھول سے ہم کویینے دو جام سے ہم بیا نہیں کرتے

دِل سے کرتے ہیں ہم نویادِ فکرا مرت سجدے ادا نہیں کرتے

مرف اُن پری جان دیے، پی کام یہ باد با تہریں کرتے

جتنی ملن ہے وہ ملے گی جمشیل زندگ کی وعت نہیں کرتے

دولت نه اس کی زلیست کا معدیبار دیکھنا انسال کو دیکھنا ہے تو کر دار دیکھنا

راہِ دفایں سوچ سے جلنا قدم قدم درستہ بہت ہی اس کا ہے ٹی خسارد کھنا

جب سر جی ارادہ تو سے سوخاہے کیا ؟ طوفان دیکھٹا ہے نہ منحمد ارسکھنا

دیکھوں جو لاکھ بار می تعمر انہیں ہے دِل النّد رہے بہ حسرتِ دیدار دیکھٹ

وعدہ کیاہے آنے کا تو آ ڈک گا ضرور بھپ نکسنہ آول راہ مری یار دیکھٹا

المنکھول میں بات ہوگی کب بکے نہیں ملے شاکت نہ میرا کیشٹ ہے المہار دیجمنا

زندہ ہے آپ کا سے بیے آپ کا حمثیل کس حال میں ہے وہ کھی سسرکا دیکھنا

اللهُ رہے سفیہ یہ کیسا کہو ہوا! جو میرا ہم تسدم مقامرے دو بدوہوا

طالب ہول آپ کا ہے مجھے آپ سفر فن بیروا نہیں جو ستا دا زمانہ عبد وہوا

ائلِ حَمِن بہ کہنے ہیں مھولوں بیہ حق ہنیں گلش پہ جب کہ صَرِف مہالا لہو ہوا

بی حال دل زیاں سے نہ کہہ با باآج کک لیکھل سکے مذجب دہ مرے روبرو ہوا!

عشّا ق درس لیں ذرا مجنوں کے حال سے دامن می سِل سکا نہ گر بیبال رفو ہوا

عود عرد بن کے آب توعر ت بی باتی گے کرسے ذلیل کوئی کہت ال سر خرو ہوا

سے ہے کوعشق ومشک نہیں کھینے اسے کی ہونے دو حیر جاعِشق کا جو حیارسو ہوا

آپ نے جوغ دیے ہی کیا دہ کم گھرے ہیں اب یہ عالم سے ہمادا ہم تھی کے سنستے ہیں

ا پیک ناٹا ہے طاری شہریں جا رول طرف ایسا گلآ ہے بہاں انسان ہی بستے نہیں

دندگی کے مسلول نے ہم کوغمسکین کر دیا بربطِ دل میں ہائے حمس سے تعمہ نہیں

مدعا كين سے قوبين محبت كا ہے خو من اس بيے ہم احتياطاً خط الخيس سكھتے نبي

بایکیا بھولے بھلے گا نفرتوں کے درمیاں کے سیال کے درمیاں کے سیال کے درمیاں ک

زندگی ہے جہدیبم سے عارت دوستو ہو عل کرتے ہیں دہ سیجھے تھی رہے ہیں

بات الیی ہوکس کا دل نہ لوٹے لے مسیل آئیے کر ٹوٹ جائی تو معبی تجڑے نے نہیں

چېرے به بحالی بھی ہے اور آنکھ ہے نم بھی خوشیاں بھی بہتر ہیں مجھے درنج والم کجی

کیا انی عنایت کے بھی حصد ار نہیں ہم غقہ تو ہمیشہ ہے ، مجھی حیث کرم بھی

اُن کومبی آتی نہیں کھیے جور و جَف بی سمجیے ظلم وسِتم جھیلنے سیار ہی ہم بھی

اظہار محبت تو کوئ حرب م ہنیں ہے اطہار سے ہوجاؤگے دالہت تا غم مجی

اک بار زبال سے مجھے کہد دے اگراسنا منستے ہوئے سبدلول گاتنے ظلم کستم ھی

اظہار محبت سے بھرم ٹوٹ نہ حبامے خودداری کا اپن تمہیں رکھناہے تعبر مجمی

کیا دل میں جمیل ان کے ہے اس کوتو کرمیرہ اظہار مہیں کرتے ہیں نتیجر سے صنم معمی

بھے عشق میں ہم جاک گریبان ہوئے ہیں جومرطے درسین سفے آسان ہوئے ہیں

جب سے کہ دل دجال کے وہ مہال موئے ہیں جیسے کے بڑے میں جیسے کے بڑے میں ان ہوئے ہیں

مائل بركرم آب درا م بد بروئ كسيا سومبان سے م آپ بد قربان موے مي

جینے کا ہیں آپ سے اک موسلہ آیا اس دِل پر بہت آپ سے اصال ہوئے ہیں

تننائی مصحوا بی نفایں ان سے ، محیوط کر میری ہی طرح وہ می بریش ان ہوئے ہیں

النکھول سے گزرکر وہ اتر کئے بین دل میں پوئے میں اربان ہوئے میں

یک ان میں ساکر ہول جمیل ان کا تعارف وہ مجھ میں ساکر مری بہیجان ہوئے ہیں

مشبنم سے جو دُھلاہے اِک ایسا کنول مُتم موتی سے جو بہٹ ابو اِک ایسامحل ہوتم

چېرە سے جاندنی ساقدانہیں ہیں مرسری مصرع ہوائے مین قرحانِ عنزل ہوتم

دُنیا میں بِل کے گئ جا ری شال کیا میں عثقِ لازوال ہول حسنِ ازل ہوتم

مکھ دی تمہانے نام مین نے بہ زندگی تم میراکل تھے آج تھی میاری کل ہوتم

بے لوٹ میراعش تھاتے مجے کو بل گئے میری اقمیار میری متنا کما بھیل ہو تم

سی مری بغیر تمهایے مدیمتی مذہبے میری حیات وزایست اک ایک بل ہوتم

دُنیا میں الجسنیں قربی الکول گربیل دنیا جہال سے سال کامل ہوئم

تیرا علاج اے دل ناشادکے کریں بر با د ہوچکا ہے تو آبادکے کری

اب ہو چے برًائے ہانے تھے ہو کھی بیتے ہوئے دِنوں کو بھکا یا دکیا کریں

ا شعارین کی نذر تھے محفل میں وہ نہیں ایسے میں لے کے سکی محبلا داد کیا کریں

خوگرسا ہوگیا ہے فول کا ہما را دِل جھوٹی تسلیوں سے اُسے شاد کیا کریں

ولفول میں ان کی تیر سبوا ہے سمی لادل جنجیمی کو پنجرے سے ایک زاد کیا کریں

عادی ساموگیا ہے اسیری کا اتب دل میں کریں میں اسلامیں کی کریں کھیر لے مسئل شکوہ صب د کیا کریں



ارمال کاقتل ک*رے ب*تمگر کدھسے گیا دل میں لگا ہے اگ وہ دلبرکٹھسے گیا

مَنْ إِلَ مَلْ حَبِّ جُو مَقَى مِصِهِ ده لَوْ بِلَ مَنْ گُھرکو تلاش کرنا ہول اب گھرکدھ سرگیا

دیکھا نفاجس کو بیار کی نظوں سے ہی بار کینا حسیں لگا نفا دہ منظر کدھر کسیا

یا یا اسے ہیں نہ کیا ہر حب گہ اللہ ا جلوہ دِ کھا ہے دہ ڈخے الور کدھرگب

کس کس سے آسال پر چھیکھیوٹرنا ہے کسر اُس در کو ڈھو ٹڈ نا ہول وہ در کدھر گیا

مھورلگی مقی جس سے دہ رہرتھا لیے میل اب ڈھو نالہ الہول اله کا سجفر کیلام کیا



کرم ہے یہ بھی ترابہتری نواز ش ہے جومیرے حال پوظاروستم کی بارش ہے

کسی کے کا میں اوک بیمیں کوشش ہے منہو بڑا بھی اعدد کابیمیری خواہش ہے

تنہا ہے ظار وکتے مسکرے سبہ لول گا مِلُونہ غیرسے اِتنا مری گذار شش سے

قسم فعاکی میں ناداض تو نہیں ترسے مرکے فِلات بیاحاب ہی کی سازش ہے

عدوسے مبنیں اپنے خب اپنے ہیں نہ لوٹے نجو سے سی کا بھی دل ٹیما ڈل ہے

مجلانا چاہول تووہ اور یاد آ نے می مرے خوال یہ دان دات ایس اورش ہے

نہ جانے کون ساگل آئے کھلتے وا لا ہے جمعت کی دل ہیں سرِشام کی سے سوزیش ہے

سارے کوہ و کھے اب عب اللہ دیجئے اپنے دل میں حب کداک ذرا دیجئے

جی سکول گا نه ئیں تو تہارے بغیب دور رہ کرنہ مجب کو سنرا دیجے

عبرسکے گا دواسے مذاب زخب دل اب دعاء دیجئے ہیں دعت اء دیکیے

دیکه کراک جملکتم کو بے بوش بعل اینے دائن کی محصل کو بیوا د سیجئے

توڑ ہے ہیں ، دل کوش رائے لیے بال میرے بہتار کو آسرا دیجے

آر ہے ہیں تہاری طرف دہ جمث ل اُن کی دا ہوں میں اُنکھیں بھیا دیجئے اُن کی دا ہوں میں اُنکھیں بھیا دیجئے

تصریج مجھے دہ جو سنانے آئے! عِشْق کی آگ مے دِل بِی لِکانے آئے

ایسے آنے سے مذانای مہن انجیا تھا سامنے آئے توبس ہوش اوا نے اسے

اُن کے آنے ہیں مہ تھاکوی خلوص اُلفنت دیسے مجھ کو دہ کی بار منانے آئے

جی کی یاری بہ تجھے نازر ہاہے برسو ل ؛ وہ نسادول میں مرے گھرکو جلانے اسے

شع برحلتا ہوا دیکھ کے بیروانہ مسیل "یاد" ماضی کے بہت ہم کو دننا نے آئے"



دائن د مجبور با نقسیه میبردن راد کا اچھا مسلہ ہے کا کچھے انتظار کا

ا تنکھوں سے آپ نے جو پلائی متی میے کھی انتلانشرنہ آج یک اُس سے خوس کار کا

دلوانگی دل مربے تیرے سے ہے عیاں پوچھو نہ مجھ سے ماک دل بے شراد کا

بہسوز ودردعشق مرا لاعب لاج ہے مارا ہوا ہول میں تری لظوں کے دار کا

اظہار عشق اصل ہی تو ہی عِشق ہے دہ جانت ہے حال مرے حال زار کا

موسم بدلتارہاہے کلش میں دیکھئے رویاہے کون تفام سے دامن بہار کا

ربطِنیاز و ناز کوئی کیا کہوں مسل اِ رسشتہ ہے یہ دلول کے فقط اعتبار سی

کی مہول میں نے تھے کو کت دیکھا سر تھیکایا ہے جب بھی تن دیکھا

ہراُدا تیری محصب کو معیبا تی ہے۔ " نطف دیکھا نزا غضیب دیکھا"

محف لِ غيرين كفس آيا بهول! مجھ ساتونے نابے ادستب ديجھا

خود کو بہجا شنامی کا فی ہے! کون ابساہے جس نے رہے دیجھا

وہ نظر آئے مجے کو اور تحرین دِل کی آنکھول سے ان کوجب کیما

حال کیا ہو چھتے ہو کہ نہیں کا اک تماث ہساروز وشب دکھھا

اس نے پایمبسیل عقبیٰ کو جس نے جینے کاتیرے ڈھب دیکھا دِل شاداگر ہوتو ہراک چز کیسیں ہے پیرول کے تلے اپن زمین خسلد برہی ہے

اس دَرے نہوجی کوکی واسط لے دِل! کر بخت ہے وہ اس کی دونیا ہے ندہی

كس منه سيبال دل كى حققت كرول بم دُم به ابسامكال بع جهال الله مكيس سعه!

بے فیض ہوا ان سے بھیم اور دہیں اب اب اس میں اور دہیں ہوں کہیں دل ہے ہیں اور دہیں ہے

شمس و قراس کے مصابل نہیں کیجہ بھی بال اس کے برابر کاشیس کوئی نہیں ہے!

جب مک نہ برآ مئی گی مُرادیں مری مُن کے سچو کھٹ ہے جال تیری وہی میری جبیں ہے

بہ لے گاجی اپنا مق رسمی کسی دِن فدرت کے بہال دیرہے اندھے نہیں ہے

ہے اٹریہ مجھاتھا یک نے این آ ہوں یں دِل کواپنے رکھاہے اس نے بہڑالوں میں

محسال کے دامن میں ہر کل مبکتی ہے کس میے یہ دوری ہے آپ کا بہاردل میں

دل سے دل کو ہوتی ہے داہ بہ حقیقت ہے گفنت گومجی ہوتی ہے آنکھ کے إشاد دل میں

خُون ہے بنایت کی بات ہی نزا کی ہے! ان کے وُرخ کی تابان ہے یہ جاند تارد ل میں

ہم کو راہ منرل میں رہروں نے لوما ہے! "نوف تفااند ہمرول کالط گئے اُجالوں میں"

بھے کورنمت جن ہرروز و شب بھرقہ ہے ڈرنہیں ہے کچھ کھکو ہول گنا ہ کا ردل میں

کے خبیل بنسبت ہی اُن سے در کی کا فی ہے جانبتے ہیں وہ مجھ کو اپنے جا نثاروں ہیں

رهِ حیات می تو میرائم کے فرہو تا ؛ جہال کا خوف ہد تین کا مجمع کوڈر ہوتا

مرے خلوص کے بدیے بی گر ماٹھکر تے تہا سے عشق بیں اول میں نہ در بدر ہوتا

تہیں کومانگٹ اپنے فکاسے اپنے لیے میری دُما یں ذرا سابھی گر ا ٹر ہوتا ؛

مری وفاکو مرہے دل کوئم ہو ابت تے مراطعکا یہ مجمی ہوتا کہیں تو گھے۔ ہوتا

تہاںے بورسے دہ یاش یاش ہومیا تا اگر چیر سینے میں بیقر کا بھی حب گرہوا

سے لیے جو ترے دل میں کچر ملہ ہوتی جمت ل اتنا توخودسے ند بے خبر ہوتا



مجھ سے کیول ہے جفا نہیں معلوم کیا ہوگ ہے خط نہیں معلوم

جان و دل آپ کی امانت میں کیا جفا کیا و نسانہیں معلوم

زخب دِل بھر میں کانے لگے کیسے بدلی نفنسا نہیں معساوم

نندگی ان کے نام کر دی ہے اُن کا اب فیصل نہیں معلوم

دل نگی بین تو دل و کھی بیٹے دَردِ دل کی دوانہیں معسلوم

بئس فُول بر مجھے بھروں ہے کون ہے ناخف النہیں معلوم

کھو گئے عشق بن جمت ل ایسے گھر کا بھی لاستہ نہیں معلوم

سوچاہی ہنیں ہے کوہ کیا مانگ ہے ہیں نادان ہیںاً گفت کا صِلہ مانگ میے ہیں

بے لوث عیادت میں نہیں ہوتی ہے ہے۔ دو سجدوں سے بدیے میں خدا ما نگ ہے ، بی

کچے دِل کونسلی ہو ذرا بو چھے تو اُ ترہے ناکردہ گنا ہوں کی سنا مانگ سے ہیں

احسان ہنیں ہے یہ کوئی حق ہے ہارا بدلے میں وفاؤں سے وفامانگ سے ہیں

ہم نے توکیمی آپ سے کیمی نہیں النگا کیا ادر تفیلا دل سے سوا مانگ سے ہیں

صیاد کا ڈر بہونہ کسی نگبٹ کو سگل کو مہلکی ہوتی گلش کی نضامانگ کیے ہیں

چېره دل کی کتاب ہوتا ہے اک مکل نصاب ہوتا ہے

بعثق کی است لائی مُننزل ہیں میسے سب کو حجاب ہوتا ہے

تھینں گیا بعثق سے ہو حیٹ گل ہی انس کا خسّارہ خراب ہو ٹاہیے

اس کو نعت سے کمنہیں ہے بہ جو دُورِ سشباب ہو تا ہے

حُن کا جب کوئی جواب ہے۔ بعثق بھی لاجواب ہوتا ہے

ہمں بیہ اُن کا کرمنے میں ہوتا اُس کا جمیت عداک ہوناہے

اس جوانی کا لمحہ لمحت مشیل! بس سکل سراب ہوتا ہے!

اینوں سے دوری غیرسے جوالتفات ہے اپنے نصیب اپنے مقدر کی بات سے

الزام بے وفائی بی کیول ان کے سر کروں مرکی شکست میرے لیے میری مات ہے

کھویا ہول اس فارئی بجست یں آپ کی کھر مجی خرشیں ہے کہ دان ہے کہ دات ہے

دشمن ہے میار سانانہ تو کسیا ہوا ؟ تم سابقہ ہو تو سابقہ مرسے کائینات ہے

بل جلے تراب ارتوکیا جا ہے مجھے سان جال سے بڑھ کے تھے تیراسات ہے

سب میں بسکا ہے اور ہے سے محداحیدا إدراک وفیم سے بھی پرسے تیری ذات ہے

دُورِ بہارا کے گا گرصر کے جمت ل ! انٹارِ صبع کہتے ہیں گئے گورات ہے!

د مورد الا انحین کیا محصوری کھانے ہے۔ ہر قدم بیسے یہ دھو کفنرل اب آنے کسے

زندگی بعرزندگیسے بیار برکرتے رہے عنق میں جلنے کی ہمت مرت بروانے کی ب

گرخطاہ وجلے توکردیجئے اس کو در گزر کب برے کا یا بھلے کا ہوش دیوانے کو ہے

بھُولنا چاہول می توبی بھول سکتا ہی ہنیں یا دان کی لمحہ دل کو ترطیا نے کو ہے

تشنگی میں بھی نہیں ما لنگائعی ساتی سے جام کیول بھراحساسِ نداست سار می<u>نجانے کو</u>ہے

لوسوریا ہورہا ہے معیب بی ہے روشنی "تیرگی کا داج اب دنیا سے مع جانے کو ہے"

جسنے نینری دات کی اوٹیں مجرایا دائے۔ اس حین بیدول مراہروقت کمٹ جانے کوہے

ہیں خری بہ تقی آب ٹول خفا ہول کے نطا نہ کر کے بھی ہم قابلِ منزاہول کے

خلوص كتناب الجهوية مير سي والسيد وبال وه مول عيج ال ال كفتش إمول ك

وُ فاکے نام بد کھنے کا بات کرتے منے یہ ہم نے سوچانہ مقاوہ بھی ہے دنا ہول گے

مناین قصه غکس میے زمانے کو ... وہ غم کو سجھیں کے جوغم سے آتنا مول کے

بہ ہوت نقلِ مقامی نہیں تو تھر کیا ہے؟ بہ بات کس نے کھی ہے کہ فنا نیوں کے

کردوہ کا کہ اک دور ترکویاد رکھے جونسلیں آئی گی تم ان کے رہنا ہول گے

جمیں اہل جنول کیول ڈری مصارب سے جب ان سے حوصلے خود ان کا آسرا ہول سے

نہارا نام ضانت ہے زندگی کے لیے چلے بھی اور فدارا تم اک گھری کے لیے

لسگاہے روگ مجبت کا زندگی کے لیے اگر چہدول تو لسکا یا مقادل منگی کے لیے

مجھے نشہ کے لیے جام جم کی کیا حاجت دنگا و یارسی کا فی ہے بے خودی کے لیے

غ فی دوستی تودشمنی سے برتر ہے خلوص چاہئے اے دوت دوسی کے لیے

ہیں ہی عشق و مجت کے مرحلے اسان کلیجہ چاہئے اس بارِ عاشقی سے لیے

شریک غ می بالے تھے مرب ہدم کے قرمان بھی دے دول تری خوش کے لیے

شخن وری بھی عجب ہے جمیل دنسیا میں کہ خونِ دل کی خرورت ہے شاعری کے لیے



جِمَا بَهِي مِن مُحَدِين ابِلِكَاه مِن جَمَا اللهِ اللهُ اللهِ مِن اللهِ اللهُ اللهُ

شا پرنظ اُ عُما ہے تُو اُک بارد کھے لے کب سے کھوا ہوں اس لیے مِن تری داہ می

ا بی نظرسے آب ہی گرتا ہے آ دی ا رہتی ہے مرت عارض لذت گناہ میں

درد و الم بی منتے بی شاع کو تحفت تسکین قلب ہوتی ہے بس واہ واہ میں

چھوٹے بڑے کا فرق توڈنیایں ہے۔ ال شاہ و گدا تو ایک میں اکس یارگاہ میں



سم سے ہمامے پیادگی عظمت منہ و مجھنے منتی ہے ہم کو آب سے اُلفت نہ لو مجھنے

لمحرَ صدى كاطرَره كلطا ونظر مين گزوى سے كيسے ميرشب فرقت ماہ كيا جھيئے

مجنوں بھلگا بھر تا ہے صحر اودشت ہیں حتی سے اس کے قلب کی دحشت مذاہد چھیے

گھر ماں تو انظار کی سیسم عذاب تھیں گزری جومیرے دل بہ تیاست دلو چھتے

جاہت کی جوان کی توسب ل گیا مجھے ہوتی ہے کہی بیار کی دولت نہ لو تھی

وشمن بزار بنتے ہی اِس ایک نام سے کیا جیز ہے یہ دو شورٹ ہرت نا او چھنے

میرے ہیں وہ جمنیل مقدر سے کیا کہوں ؟ مجھ کو ہے اُلن سے کون کی اِسْبیت نہ لو چھیے

مستہورہے جہال میں تسے بانکین کی اِ ت شجھے نہاس کو تو مرے طرز سخن کی اِ ت

التحمیں بی نرسی توہے۔ چبرہ کنول کا بھول ہے کب سی سی میں مرے کلبران کی باست

ہوش وحواس رہتے نہیں ان کو دسکھس کر کس منہ سے کرسٹول گائیں اس دل کئن کیات

فاحرى زبان تو انتھول سے كہديا تم خود سجد چے بوج ب ميرے من كى بات

اے ہم صفیو ذکر قفس سے مِلے گاکیا ؟ مگت نہیں ہے دِل تو کروتم جِن کی بات

اقرار بعثق کرید سکیں گے زبان سے چہرہ سے پڑھنا ہوگا ہت کم من کی بات

کھوجا کھیواں طرح سے مجبت ہیں اے جسسی ا سب کی زبان بررہے تیرے انگن کی بات

ول مراش الرائے عرف اور مگریاش باش ہے در ندہ نہیں ہول گھومتی میرتی سے لائش ہے

غروں سے ملتے رہتے ہو انس بنس کے روزوب سظرمرے میے یہ بہت دلخسراش ہے

اس طرح نوجوا نوں کو ہے فسکرِ روز گار جیسے کہ ان کا کام ٹلکششِ معکشس ہے

جو کچی بھی نے کو پانا تھا وہ پا میسے ہوتم اللہ عانے اب تہیں کس کی تلاش ہے

دِل کی حقیقتوں کی مجھے کھیے خسب رنہیں تیری تو فکرصب رن تو ہم ترانسش ہے

دیکھاجو حسُن لوف گیا دل وہی جمسیل بین کیا کرول کر دل ہی بط بد قما ش ہے





ظُد اُن کا سٹدید ہوتا ہے کچھ کھیو تو مزید ہوتا ہے

مسکراکے جو دیکھ لیتے ہی بس وہ دن روز عب سرتا ہے

کیا بھب دن برل کے رہ جائی ا جب کوئی فیراً مید سوتاہے

جان کو بھی وہ کر گیا محب وج دل تو ہوں بھی شہید ہوتا ہے

حصن کا اعتبار کیا ہو منتیل خونِ خوباں سفی رہوتا ہے



سرتے ہی مکھولے جہول پہواعذا دلاگ دیتے ہی اپنے آپ کودھوکہ یہ یار لوگٹ

كوتكى كى بات بكرتائيب بعيدين إت الوجع بين بدايت وقار لوكتُ

ہم ایی زندگی میں مجھ ہی ہنسیں سکے س طرح سے شاتے ہی جش بہت ادلوگ

محملی بنیں زبان یہ دلت رکے سامنے کیاجانے کیس کرتے ہی لوگوں سے بیار لوگ

سے دھیج سے اس طرح سے تو نکلا نہ - تیمیخ دیجھیں بلط بلط کے نہ دلوانہ وار لوگ

سالا نباہ تم میرف لا ہے تواکس میے تم ساحبین کون ہے ہمسے ہزار لوگ

اُن کوسوائے دردے متاہے کیا ہمسیل جوخونِ دِل سے تکھتے ہی اشعاد یارلوگ

ع گزری منه بی گزاری گی ! موت سے بھی دہ ہم یہ بھاری گی !

وہ مذاکے تو ہے قدرادی تھی ! جب وہ آئے تھے تاری گئ !

ہو گئے خٹک اشک آٹھول سے ہوا احیاکہ اشکت اسک گئ ا

دل لگی میں تو دل ڈکھ بیٹھے نبیٹ را تول کی بھی ہادی گئی

وہ بولبس آپ ہی کے ہوئے دیے اس کی باری گئ ا

دل مرا ہوگی ہے جب اُن کا میر ہوا دل سے آہ وزاری گئ

اُس نے دیکھا سے سکڑ سے کی اُ ہو مُبارک کہ نا اُٹوادی سمی !

مجر کو جو بنا نا ہے تودلوانہ بنا دے اس دل کے جملول کے سے بگیانہ بنا نے

ساتی میں کوئی عام ساستے خوار سے سول ایکھول سے بلاکر فیلے مست انہ بنا دے

وجا ہا تھا کھتے یہ تو بری بات، یں مقی تو جاہیے تواس بات کو اکشانہ بنادے

مصرت ہے یہ دل یں کہ جلول آگ میں تیری تو شمع وُفا بن جھے برِ وانہ بنا دے

کمس ہے وہ کیا جانے مرے دل کی قت یہ ڈریسے مرے دل کو کھلوٹا نہ بنا دیے

میخاند مجب ہے تراحث ن سرابا استحصول کوشہو ہونٹول کو بیاینہ بنا دے

ہے ٹلیجسک آپ کے ہونے سے گلساں سیوں جورو جفا بھراسے دبیرانہ نبادے

نظوں سے دورہے کئی دل سے قریب ہے یہ واقعہ ہے تھی مہرت ہی عجیب ہے

س چاہتے ہیں آپ کو منزل ہیں آپ ہی جس بیے نظر ہو آپ کی وہ خوش نصیب ہے

بوں دل ہے بے زار مخبت میں اک کی جیسے حمین میں کل کے لیے عند رکیب ہے

كَيْعَ تَوْجَالِد بَارِئِي لَأُول مِي تَوْثُر كُرِ ويسے تو عاشق أكيا شاع غريب ہے

شمس و قریجی سے لگیں جس سے رو برو مِن کیا باول کیسانوہ میرا حبیب ہے

مجھوٹے جہاں ہی عیش کریں مرخب کرو رہی ایان وحق کے داسطوار وصلیب ہے

نازک بہت ہے دل مرالوڑونہ لے متل بب سے ہوا ہے شق شکسة نصب ہے

مجھے سے بچھٹر کے نکھول میں سے عنی ری مجے میں بلول کا باتی اگر زند کی ری

ا تکول سے بی کے ان کی ئی مخت مور ہو گیا . ہما ہی بیا ہے جام سے تست لی رہی

تیرے بغنیر برزم بھی سُونی لگی مجھے مجھ کو توہر مفت م بہ تیری کمی رہی

ا الرعشق مجب نہیں سکتے چھائے سے چہا کے سے چھا کے سے چھا کے دیاں نو نظر ہولتی رہی

دیکھا نہ ہُنگا آب نے مجھ سا دفاشعار وضمن سے ہی تودل ہی مرے دوستی دی

میرے جون عثق کا فیضان ہی تو ہے ہر تیرگی یں ساتھ مرسے دوشنی دی

وا مسرناکه ساحل اُمید د بسید پر کشی بائے عشق کی بس دولتی کری مجھ کو بچھے طرے آسے محسوس میہ ہوا گیا مری حیات مجھے فرصو بلاق رہی

وه نیر بوکه غالب وا قبال اب کهسال دُنیا بین باتی ان کی مسگرشاع ی ری

علا و حن کی وسعتیں بے مدمیں اے میں میں مقال میں ان میں بوی تنظیمی ان میں بوی تنظیمی کی دی



مجھ کو ہے یہ کلاش کہ وہ ر بگذر بیلے جس لاستے سے گزرون کیجے ان کا در بیلے

قِمْت بِرُصِ گَلُ سجده کی جواکن کا در سلے دنیا سے کچھ دالول کا مجھے دہ اگر سِلے

مدرد و ہم خربال ہمیں تمرک فریلے مجھے غم نہیں ہے زیست اگر مختقر کے

دل کی گئی ہے عصہ سے فیونی برطری ہوئی اس رہ گزر سے کاش کوگ دہگذر میلے

تسکین دل کو ہوگ تہیں دیکھنے سے بعد ہوں گئے بھے تسام جو سینے سے سریلے

ہو لو جھ جانتے ہیں حمیات و ممات کو ہم کو جہاں ہیں ایسے بُٹ ربیشنز سِلے

مقولی می زندگی جیمتیل اور غربہت ماصل کروخوش کو جہاں جس قدر کے سلے

تیرے بغیر اروں یں کچھ روشنی نہیں! جب کو نہیں تو پاکس مرے زندگی نہیں!

کیول تھیں نفس کی آبدوشددل کی دھر کمنیں یس اس خیال میں تھامدا تونے دی نہیں

النکھیں لاکے آپ نے آنکھیں جو تھی۔ لیں اوں ایک باربی کہ کھی تیں نے لی نہیں

جوجی میں آئے جہدلو قبرامانتا ہوں کئی مجھ کو مدائے یا دمیں سکا لی قبری منہیں

کس کام کا وہ سجدہ جودل سے اُدا منہو اخلاص ہویہ جس میں دہ کھیب رکی نہیں

ہے بن کے دم قدم بی سے بیری زندگی کسے کہول میں ان سے کہ وائب شکی نہیں

جس نے کہی یہ بات بڑی سے کہی جب ک '' جو کھل کھلا کے سٹس نہ سکنے اومی نہ بیسی''

بی کسے بھ یا ول تیرے بیار کی صورت اقرار کی صورت ہے نا بھاری صورت

ا کی شمجه میں ہو کچداظہسار کی صورت پنیام محبّت دیا اشعبار کی صورت

کہنا کر تٹر پتا ہے سکا تیرے یے دل اُجائے نظر بچھ کو جو اکس یا دکم صوبت

م فرقت میں نطرینے کا بھلاتر کو بیٹ ہ کیا دیکھو تو تھی آئے دِلْ زار کی صورت

جب ان کے تفور سے ہی بدرنگ ہے اپنا کیا حال ہو کیا جانیے دیدار کی صورت

التحول سے بیاں کردی تفضیل عنسم دل بحب بن مذیبر کراپ سے گفتار کی صورت

کیوں ڈھونڈنا پیزا ہے آل اس کوربر ہرسو جب دل میں بھنی ہے تیسے دل ارکا صورت

انسوس تر نے دل کو بھی دینے یں عت ر کی یَس نے کو اپنی مال مجھی تم بر نثار کی

بڑھ لی ہے ئی نے چہرہ سے تحریر یاد کی پیدا ہوئی ہے شکل یہ دل کے قرار کی

اب فرق ہجرد وصل میں باتی نہر میں با دل میں جھیا کے رکھ لی ہے تصویر بار کی

محفل یں آب آئے آدمحسوس یہ ہو ا مصبے ہیں ہی ہوگئ آ مدہبار کی

بچراپنے دل سے آپ کو کیسے مجلاس کول بہ بات اب نہیں ہے سے رے اختیار کی

وعدوں بدانے آئیں نہ آئیں ہے اختیار عادت می برجی ہے مجھے انتظے رکی

کیول اِتنے کھوٹے سے سکتے توائی آ شاید کہ تکھیں اُس بُتِ کا فرسے جار کی

مراجلنے ہوا کیا ہے درو دلجار ڈسسی ہی خزاں توسیے خزاں بارڈگل دگارڈرسی ہی

عجب الداز سے اب بے بہاراً تی بے گلتن میں گولتن میں گلول کا ذِکری کیا ہے بہال سب خارز خی ہیں

شہیدانِ و فاکاخون اک دن رنگ لائے گا مجھے محسوس ہو السے صلیب دارز سسی ہیں

نه لوچوكيول لهوركتاب ان اشعار مرے خطاكس كى سے يارب كيول مرا دكار زخى ميں

وفاکا نام لے کرظالموں نے بے دون کی کی پرستار و فاسا سے سرِ بازار زخسسی ہی

یا یہ شاہ نے برلہ ہوئے محروم ہاتھوں سے ہو ہے ناج میں جن کادی فٹکار زخسی ہی

جیل افسانهٔ غم کیامشناوُں اہلُ دنسیا کو مراغم دیکھ کراکٹر مرے عنخو اُمدَد خمی ہیں

كې مگر كورگ كاب محج اضطراب مي سطنته بي دوزوشپ مرے پېيم عذائب مي

بے درومیرے درد کو کو جانت انہیں کہ بک رہے کا دل مرا تیرے تناب میں

ا بِیٰ مُراد با نہ سے گاکسی طسَرح! کہدو یہ بات تم مجھے اپنے جوائب میں

ترساجل مُراد تفے کیول دُور ہو گئے افسوس مِّن نے عمہ رگزاری سراب میں

اِتَىٰ سَزا عِلَى يَسِوجِان عَلَى الْمَعِينَ الْمَعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينِ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعِلِّينِ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْرِفِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْرِفِينِ الْمُعْمِلِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِينِ الْمُعْلِقِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينَ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمِينِ الْمُعِلْمِينَ الْمُعْلِقِيلِي الْمُعِلْمِين

جب آپ سے نہیں پینجلق مرا کوئ عرکوں سائے رہتے ہی آ کے قاب میں

اس مکش می زیست سے بے زار سے کا زمراس کودے بھی دیجئے الکر مشرات میں

اک کمحہ چین اور نہ اک کِی قب رار ہے مرسول سے میرے دل کو تزا انتظار ہے

تعربیٹ اُن ہے مُن کا کیا کر سکے کوئی اِ وہ بیب کرجال ہے حبّ اِن بیب اد ہے

جواک نظر بھی دیکھ لے بے ساخمۃ کہے کیسا جمیب خلق میں بیر شا برکار ہے

نظرین ہیں بے شراد اگر اس کی دید کو دل اس کی اک ادا سے بے شرار ہے

مجھے سے یہ کوئ وعبدہ یہ اقرار جائے اٹنے جو تیرے جی بیں مجھے اخت بالیے

سرت یں آرزویں نکط جائے ذندگی یوں بھی توزندگی کا کسلے عت یالیے

فلب وسمبرگابات ہی کرتے ہو کیا جمبیل حبائی بہار ہر تو یہ حال بھی نتأ رہے

وعدے بیا عن بارکئے جارہا ہوں تی بل بل کامبی شک رکئے جارہا ہوں ئی

اک جان ہے شار کئے جارہا ہول میں دل اپنا ہے شرار سے جارہا ہول میں

کیا بی چیتے ہو جُھ سے کرکب بیسیار ہوگیا دیکھا ہے جب سے بیار کئے جارہا ہول میں

کیا جانے انتظار مراکسے خسن ہو؟ برسوں سے انتظار کئے جار اہول میک

دامن کوسی رہا ہوں بیں روروکے مات دن بول حسرت بہت اد مختار ہول بن

دلوانگی کا حال ما لو محجو به دیکھ لو دا من کو آمار آمار کتے تیار کا ہول بک

سے بہانے سات ہیں سے کادلئے کیل سے بیاران سے بیاد کئے جار ہامول میں

متر ہا کام مجھے کعب سے بُت خلتے سے سے الفت جو ملی عیثق کے پیانے سے

غ برط سے اور بھی غم خوار کے غرکھانے سے زخم دل بجر د سکے اورول سے جمانے سے

برطرت کی ہے اول میری وَٹ ای خوسشبو من وعن ہیں تمی تصریر افسانے سے

کیا بنادکی تھے کیا شئے ہے جبت کے دوست سوزدل سیکھ ذرا سٹع سے بروانے سے

کیا کہوں تجھ سے خود مندی ادباب مبنو ک دہ وہ بظاہر تو نظر آتے ہیں دلا انے سے

نیب آجانے سے آباتھا ذرا دل کوتر رار اُ مط می بزم کی رو افق نرے اُ مطاف

کے مبتیل آپ خرد مندوں میں ہیں اہلِ خرد اور دیکھے گئے دلوالوں میں دلوانے سے

دِل ہمالا ہار سے سرشار ہے گرم اپنے عَثق کا بازار ہے

ر نگے دُخ اس شوخ کا گلنا رہے کیا بت اوک نوریعے یا اسے

کیاکہول الفاظ بیں ڈسٹوار ہے چانداس کے سامنے بکیار ہے

کِتنا پیارا سیار کو مؤسم ہے ہے برطرت ایک سظر الوار ہے

دن گزرنے لگ کیے کموں کی طرح تیز کتی وقت کی رفست اد ہے

یر ادائمی فاص ہے اس شوخ کی اس کی، نا، نا یں عبی کا اقرار ہے

ر تری قبمت کا کہن کے حبسلہ ا وہ نراخود طالب دیدار ہے ا

یا س بین دل بکھرنہ جائے ہیں کوئی جی سے گزر نہ جائے ہیں

وعدہ کر کے مکر نہ جا کے کہیں کوئی ہے موت مرنہ جا کے کہیں

ایک مدت نے منتظر رہول کی عمر اوں ہی گزر نہ جاسے ہیں

نیری چاہت یں دل تو کھو بیھی اب بیرڈر سے کہ سرنہ جائے کہیں

بعد مست کے وہ یلے مجبر سے جان وارول اگریہ جائے کہیں

اے جمت ل آب بس خوش رہیں بات کا تعجی اشرنہ جائے کہیں

مجد سے کیوں لیو جھتے ہو کیا تکھنا میرے بازے نیں بر لا تکھنا

ره می سم کررد و سیمنوا تکهنا مجھ کو بس ایک آسٹنا تکھنا

میری ججنور اول کو حب آفر مجی بعد میں مجھ کو بے دکٹ انکھنا

اک سیادا تمیت الاکا فی ہے ایوں نہ ہے آن واسرا تھنا

دو دلول میں اگر محبست ہو اچھی تقدیر السے خشدا تھنا

ر الله من اگر عب را است بن من و إنصب ان كو محدا لكه نا

عشق کرنا ممستهل گرمها ہو . در د کو سیسلے ٹم دوا تھمٹ

#### O

د و نوں کے درمیان جو مائل حجاب تھا ہم کیا کریں کہ اپنامفٹ در خرائب تھا

بلكين أطهانا اور مجفكانا مرى طبرت منظر حسين ترتها بهت لاجواب سي

یں کی گئاہ کہ ان کی آئ لگاہ کرم نیسیں احسان مل بیان کا کھی بے صالبی تھا

بهائ نظر می دل مرامحب مروح بوگب ده زندگی مین ایک برا انقلات عقا

سرتا به پانھیں مسن کی رنگبنیاں عمیب میری نظر سے سامنے اک ماہ ناسب مقا

ا ندازگفت گوسے کی کھی رکھ رکھا وسے اللہ انگا وہ شخص کہ جیسے اوا بھی عقا

رہتا یک کیے ہوش میں تری کہو جمت ل ? وہ چہرہ میرے سامنے تھا اور بے نقاب تھا

دہ سنگدل بگھل ہ سکاالتب کون سے میں وفا کا بدلہ بلا ہے جفا ول سے

ساری بلائیں ان کی تمیں لے ول گا بنے سر محفوظ رکھے ان کو فداسب بلادں سے

نیجی لنگامیں ان کی بڑا کام سر گست. ا گھائی ہوئے ہیں قلہِ جگران اداؤل سے

دَردِ جِگر کوجائے بس ان کی اِک نظر ر موگا اثرینہ کھیے بھی دواسے دُعادَل سے

ہے دی ہوجو سے ارتودنیا کا ڈرنیں کب بھیرسکی ہے مشیع مجت موادک سے

بور و جفائجى ان كے گوادا ، ي سياري دل جيت لول گاان كائن ائي دفاؤں سے

ماہیں کیوں ہن ظُلمتِ شہر نے کے حم<sup>ی</sup> سل ہوگی ریک د افر کی بارش ہوا وک سے

تہا ہے کوچرسے ہم بار بادگر سے میں ہمن سے شلِ نسیم میادگر سے ہیں

غلط نظرے نہ دیکھو تھی میری حب بن نظرے تیرمرے دل سے یاد گرز رہے ہیں

نظراً کھاکے ذرا دیکھ توخی دا سے سیتے تہاہے واسطے ہم بے تشرار گزرے ہیں

یرانظار مجی کچھ کم بہرین قیامت سے یہ لمحے دل ہے مرے بار بار گزرے ہیں

مرا شماریمی تم کرلو خرے کساروں ہیں تمہالیے دَر سے کئ خرے کشارگزائے ہیں

کماں بے ننزلِ مقصود بہ خُسالہ جانے جولی عِمْق بیں دلیان دارگزرے ہیں

نہادی دید کو کب سے ترس رہا ہے تمثیل تمہائے ہے ہو می دن بے قرار گزرے میں

جب سے اُس حُن مجسم سے طلسگار بنے ہم تو دنیا کی لکا ہول میں خطت ادار بنے

دل كى آنكھول سے كوئى ديكھے تو كھيات بيم، اس ليے ہم نظر مطالب ديدار بنے }

بى كى باتول يى تكب رينها و محصور موسى عوز فطرت يى عفاجن كى دى سردار بنے

ویسے 'ڈنیا میں کئی لوگ ہوئے ہیں ہے۔ جی میں تھیزطر من تصادہ صاحبہ کردار بنے

لوگ غفلت ہیں رہے تجش دیے جاں ہو کر ''جن کا احساس تھا بدار وہ فہنکا رہنے''

دلى من أمب لية إلى لية جنيا بيم الله درستى كيف مب الدين درستى كيف مب الدين

کہیں رہزنوں سے ہاتھوں یہ نظاء آنہ جائے کہیں گردش زمانہ تہے۔ دا م آنہائے

مجھے ڈر سے ان لبول برتزانام آنہ جائے رہ عشق میں جمیں بروہ معتام آنہ جائے

مجھے فبکر ہے توتیری مجھے ڈرنہیں جہال کا کہیں جرحیا عاشقی کا سے عام آنہ حاشے

ہی ساتھ تبرا دے گی تو بھلائی کھی لاکے کے در کے کے کہ حیاتِ مختفری ہیں سٹام آنہ جائے

مجھ پنے دے نظرے کہ بیائے بری بلائے مرے باتھ سے لبول کہ کہیں جام آنہ جلئے

تراغ رہے سلامت سی میری زندگی ہے کہ جمد اللہ اب خوش کے تہہ دام آنہ جائے

ده جان غ.ل جوبرا دِات شب ین ہوتا ہوتا میں زمیں پر ہی تھاک بڑے میں ہوتا

ما مک کی دیگا ہوں میں برابر میں سب اِ نسال برتر نہیں ہوتا کوئی کم نز شنہ میں ہوتا

اس درسے تیرے مجھ کون ملی ہو مرادیں سجدول سے میرے سرے ترا در نہیں ہوتا

ا ہوں سے بھل مائے گایہ مجھ کونقی ہے دل ہوناہے سیدی جو تقیت نہیں ہوتا

ساغ جو معرا ہو تو جیسک جا تا ہے اکثر "باہر مجمی آپے سے سم*ٹ درنہیں ہ*وتا"

عاشق سے دُ غا در تو ممکن ہی ہیں ہے معشوق سے بیکام ہی اکثر نہ ہوتا

ہے تاب شب و روز خیل اُن تے ہے ہے اور اُن پیراشر ذرہ برابر منے میں ہوتا

سامنے میرے کئ ایسے مراحب ل تھیرے اُکے جو مجھ کو بجانے وہی قارل تھیرے

قد کی کو تا ہی کاجب ذکر کیا ہے تی نے ! بونے قدنا ہے آ کے معت بل طورے

ہوش مندوں ہے جاں ہوش آڑے جاتے ہی اس جگداہل حبول ہوش میں کابل تھے ہے

آپ سے اپنا تقابل ہی ہمیں ہے مکن سایل محن ہیں ہم آپ سخی دل عظرے

کاہلِ دہرہیں کہنے سکے اہلِ خسرد سانس لینے سے بیہم لبِ ساحل عقرے

تھے جو قائل رہے فاموش رہائی بائی ! 'ہم تولب کھول کے بابندِ سلال کھیرے''

محن لوسف بھی جہاں ما ندیرا جاتا ہے۔ کون ایسا ہے کی ان کے مقابل تھیرے

جنون سے میں لئے کو یکن سالگتا ہے وہ ایک شخص مجھے انجن سالگتا ہے

بناؤں کیا کہ مجھے کس تشدر خلوص میلا برایا دلیں بھی مجھ کو وکن سا لگنا ہے

مرے دکن کی ہوتوںٹ کس طکرے مکن کہ جب بھی دیجھتے مجبوکود اہن سالگنا ہے

ہے اوجودل برگرال اس مت در تُعَدِا فَى كا ہراكيب لمحد مجھے اكت قبرن سالگتا ہے

وَفَا كَامِرِي كَهِسَالِ المُعَسَالِ لَكُرِيْ لِيَّالِ سى سے آنكھ بلانا غبن سالگٹ ہے

یل جل کے اس حمین کو بھیا ناہیے دکا نام وطن کو اُد سخیا اسمط من سنے دوستو جھکڑے یہ رنگ ونسل کے سب جول جاہے ہم ایک ہیں یہ بات نادل سے تعبِ للانتے نفرات کی تیرگی جو ہے اس کو میٹ سیٹے الفت كے دبي جارسو بطرھ كرمبالا سيے <u> ھيايا ہے گرِ دَلَّ ب</u>هِ مِهطا نا ہے دو<del>ک</del> نام وطن کو بل بہارہے انس واسطے وقن سے بہن اثناً بیب ارسے م کوء بزرگ ی نبین فارخت رہے ابنے جمن میں ہرنسیٰ کل برنبکھی اِ ہے دُورِ خزال سِنے اس کو بھا نا ہے دوستو نام وطن کو ر بخش کواینے دل سے بھلانے کا وقت ہے ہرمئے کو بڑاسے میٹ نے کا دقت ہے بسباکوگلے سے اپنے لگا نے کا وقت ہے اندصی سے نفرتول کی بحیا نا ہے دوس نام وطن کم ہیں میمولِ رہ مُبراہے مگرا یک ربگ و کُو مذہب الگ ہی جیسے مگرایک ہے لہو ہر حال میں رکھیں گئے دکون کی ہم کا ٹبمہ و بِلُ کُرِکِرِیں گئے اس کی ترق کی مجمعہ بمنت نشان اس کوبٹا نا ہیے دومستو